

حضور نی اگرم علی کوب خبر نا واقعب راد ( قبل از اعلان نبوت) کمنا یا بھٹا ہوا اراد محول مگر ادیا محول محل کمنا کس طور پر درست ہے؟ اور اگر نسیں ہے تو کچر ایسے لوگوں کی باست شریعت إسلامیہ کا کیا تھم ہے جو کہ حضور علی کیا ایسے الفاظ کہتے ہیں؟ بینوا و توجو وا۔ (سائل تحراحہ ساکن کراجی پاکتان)

## الجواب:

بعون الملك العلام الوهاب منه الصدق والصواب: صورت سواليه كے مطابق وه فضى جو حضور بادكا ير تن علي كے خركتا ہے يا آپ كى نبست اعاان نبوت سے پہلے به خبر عت سے كرتا ہے وہ روح اسلامى سے بہت دور ہے كہ جو ايمان جي بلحہ جان ايمان جي جب انہيں كو اس نے به خبر جان ليا تو پھر كيا چا! .... تو گويا اس نے ايمان كو ايمان جانا بى نبيس تو پھر خود گراہ قرار پايا۔ حضور عليه العسلوة والسلام كا معالمہ تو ہے كہ آپ كا بر عمل ميد تول بر اوا حتى كہ آپ علي كى خامو شى بھى جايت ہے جيما كہ قرآن جميد و فر قان حميد عن الله جل شانه عن كر آن المان فرمايا ہے كہ :

باابھا الذین امنوا لانسنلوا عن اشیاء ان تبدلکم نسؤ کم (المائدہ ۱۰۱)
"اے ایمان دالوا الی باتمی نہ ہو چھوا جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تہیں بری لگیں۔" (کزالا بان)
حضور علیہ کی خاموشی بھی ہدایت ہے:

فور کیج کہ کن لوگوں کو سوال ہے روکا جارہا ہے اور کن کی خاموثی کو ذریعہ بدایت قرار دیا جارہا ہے۔ اس آیت کے پس منظر میں دیے تو متعدد اتوال ہیں مکر ایک روایت ذکر کرتے ہیں تاکہ مسلاد واضح ہو۔

## بر سال مج كرما فرض بوجاتا:

چنانچ امام او الحبین مسلم بن جاج تعیری رحمة الله علیه متونی الاعده ایک مدیث مداخت فرمات جن جن کا خلاصه بد ب که رسول کریم منطقة نے خطبه میں ج فرض مونے

کا بیان فرمایا: اس پر ایک فخص نے کما کہ کیا جی ہر سال فرض ہے دعزت نبی کر ہم میلانے کے سکوت فرمایا کہ جو بین بیان نہ کردن اس فے سکوت فرمایا کہ جو بین بیان نہ کردن اس کے سکوت فرمایا کہ جو بین بیان نہ کردن اس کے در ہے نہ دو اگر بین بال کہ دیتا تو ہر سال کی کرتا فرض ہوجا تا اور تم نہ کر کئے تھے۔

کے در ہے نہ دو اگر بین بال کہ دیتا تو ہر سال کی کرتا فرض ہوجا تا اور تم نہ کر کئے تھے۔

(مسلم کتاب الحج)

حدمث بالا کی طرح علی مید تغیم الدین مراد آباد رحمة الله علیه متونی عراسیاه یول فرمات بین که اس سے (مئله) معلوم ہوا که احکام حضور علی کو منوش (سوب دیے کرمات بین جو فرض فرمادین وہ فرض ہوجائے نہ فرض فرمائیں نہ ہو۔ (خزائن العرفان)

اس ندکورہ آیت اور حدیث شریف ہے واضح ہواکہ حضور رحب عالم علی کا سکوت و خامو فی بدایت ہے ہواکہ حضور رحب عالم علی کا سکوت و خامو فی بدایت ہے ہوسکتا؟ برگز میں ہوسکتا ہو سکتا ہو کہ کوئی علاقہ میں ہے۔

حضور علی کا بدلنا بھی دی و ہدایت ہے:

چنانچ اللہ پاک ارشاد فرما تا ہے کہ و ماینطق عن الهوی 0 ان هو الاوحی يوحی (الجم ٣-٣)
اور وہ کوئی بات اپنی خوابش سے نمیں کرتے۔وہ تو نمیں (ہوتی) ہے کر وحی جو انسیں
ک جاتی ہے۔ (کنزالا میان)

اس آیت کی نمایت جامع اور روح پردر نثرح علامہ اسلیل حقی حقی رحمۃ اللہ علیہ متونی عراقہ اللہ علیہ متونی عراقہ اید علیہ متونی عراقہ ایول فرماتے ہیں کہ حضور کا برسما اور بے راہ چینا ممکن اور متمور ہی ضیں ہے کیونکہ آپ اپن خواہش ہے کوئی بات فرماتے نہیں کر جو وحی اللی ہوتی ہے اور اس میں حضور سیال کے خلق محقیم اور آپ کی اعلی مزاحت کا بیان ہے نفس کا سب سے اعلی مرتبہ یہ ہے کہ وہ اپنی تمام خواہش ترک کردے (تنمیز کریر)

اور اس میں یہ محق اشارہ ہے کہ نبی علیہ العسلؤة والسلام الله تعالیٰ کی ذات و صفات اور العمال میں ننا کے اس مقام پر پہنچ کہ اچا کہ جاتی نہ رہا۔ تعلیٰ رہائی کا یہ استیلائے تام (ممل غلب) دواکہ جو کچھ فرمائے ہیں وہ وجی النبی دوتی ہے (روح البیان)

الله أكبر الدازه كيج كه جس كى گفتار وحى كا درجه ركح اس كى ذات كا عالم ادر ان كى بدايت كا عالم ادر ان كى بدايت كا عالم كس قدر دو كس قدر بدايت و ارشاد ك اعلى مرتب بر فاكر دول ك

اور کیا نعوذ بانند وہ گراہ یا کھیے ہوئے یا بے خبر ہو کئے ہیں؟ کھلا سوچو تو سسی جس کی محفظواور مختار وحی اللی ہو وہ استی کتنی ہوگ ہادی ہوگی اور بے خبریت اس ذات پاک سے کتنی دور ہوگی؟ اس بی مضمون کو ایک الل دل نے بہت المجھی طرح اینے شعر ہیں بیان فرایا ہے۔

گفتهٔ او گفتهٔ الله بود گرجه از حلقوم عبدالله بود

آور یہ شان تو ایک ولی اللہ کی ہے چر حبیب کریا علی کی گفتار اور گفتگو کیسی شان والی موگ اور دہ اہمی آیت بالا کے تحت کمی ہمی جاچی ہے۔ حضور علی کی فرندگی کی فرندگی ہوا تغیت مراہیت اور بے خبریت سے دور ہے۔ ای طرح آپ کی ہر ادا اور آپ علی کی ذات والا صفات بہترین نمونہ اور ذریع نجات ہے لنذا قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے کہ

فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون (يونس ١٦)

تو یں اس ہے پہلے تم یں اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں۔ تو کیا تہیں عقل شیں۔ (کنزالایمان)
اللہ اکبر کس شان ہے اللہ جل مجدہ نے حضور اقد س سلطنے کی ذات سنودہ صفات کو
ایک نمونہ قرار دیا گویا حضور علی کے کہ ساری زندگی امت کیلئے ذرایعہ ہدایت ہے بعد قبل از اعلان نبوت کے بعد کی زندگی امت کیلئے ذرایعہ ہدایت ہے بعد قبل از اعلان نبوت بھی آپ علی کی حیات مبارکہ مسلمانوں کیلئے ذرایعہ ہدایت اور منارہ نور ہے پی ظاہر ہوت بھی آپ عظیم ہستی کیے کی گوڑی گراہ یا بے خبر کی جاست اور منارہ نور ہے پی ظاہر آئندہ صفات میں آپ کی زندگی کے ان طاقات کو بیان کریں گے۔ جن سے حضور علی کی نبوت کے آبار اور علامات قبل از اعلان نبوت ظاہر ہوتے ہیں۔ بہر طال ایسے عقیدے اور نبوت کے آبار اور علامات قبل از اعلان نبوت ظاہر ہوتے ہیں۔ بہر طال ایسے عقیدے اور خور میں گرتے ہیں گر خور میں اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کا پرچار کرنے کا دعوی بھی کرتے ہیں اور دیگر گانا اوال کی جن اور دیگر گانا خوال بھی کرتے ہیں اور دیگر گانا خوال بھی کرتے ہیں اور دیگر گانا اوالی کرتے ہیں اور دیگر گانا خوال ہی کرتے ہیں اور دیگر گانا اوالی میں تو روگ ہی کرتے ہیں اور دیگر گانا اوالی میں تو روگ ہی کرتے ہیں اور دیگر گانا خوال ہی کہ تو کران میں میں نبور کی کرتے ہیں اور دیگر گانا کرتے ہیں اور دیگر گانا کو کرنے میں اور دیگر کا خوال ہی کرتے ہیں اور دیگر گانا کی کرتے ہیں اور دیت کی ایکن کرتے ہیں (الامان و الحفیظ) کرتے ہیں اور دیا کرنے کیا گیا شان کے دلوں میں تو روگ ہی میماری اور فساد ہے چنانچہ قرآن مجید میں خال کا کانات عزامہ نے ارشاد فرایا :

#### في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضان (البقره ١٠)

ان کے دلول بیں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور برد حالی۔ (کنزال بیمان)

داشنے جو کیا کہ جو ان کے دلول کا روگ ہے وہ اس بات کا نقاضا کرتا ہے کہ بید عقائد
میں اور اعمال بیں لور کردار و نظریات بی خرائی بیدا کریں اور نساد و خوان خرابہ کریں جمبی
طرح طرح طرح کی بد اعتقاد ہوں کے ساتھ حضور عظائے کو بے خبر مگر او اراہ بحولا وغیرہ و غیرہ کنا
شروع کردیا اور یہ محی کہتے ہیں کہ

## سامان سویرس کابل کی خبر نہیں

اور جیما کہ سوال سے ظاہر ہے وہ ایسے نظریات کے بھی حال ہیں کہ نعوذ باللہ خود قرآن نے آپ علی کے اور وہ ایسے نظریات کے بھی حال ہیں کہ نعوذ باللہ خود قرآن نے آپ علی کے اور اور پر بھینا قرآن جمید پر بہتان عظیم اور برا جموث ہے بائے ایسا کمنا اور سجمنا تحریف قرآنی ہے۔ اور ان لوگول کا یہ نظریہ اور مقیدہ ہے کہ قرآن میں حضور علی کے وضالا فرمایا گیا ہے اور ارشاد واضح ہے کہ و دو تالا فیادی نظریہ اور ارشاد واضح ہے کہ و دو تالا فیادی دو

تو نعوذ باللہ تھی از اعلان نبوت حضور علی ہے جر سے نادا قف سے یا گراہ سے عزیز قار کین کرام کی دہ آیت ہے جمال پر ان ہے دینوں اور کم عقلوں نے کی کو لے کھائے ہیں اور نہ قرآن خود سمجے بلعہ دوسروں کی راہ میں روڑے انکانے کی کو شش کی اور ان وشمنان دین اسلام نے لبادہ اسلام اوڑھ کر سادہ لوح عوام کو اپ دام فریب میں پھنسایا اور علائے ملت اسلام یہ ابل حق البلت و جماعت سے برگشتہ کیا اور ان کو عیب دار عامت کرنے کا کو شش کی الغرش مختلف طریقوں سے عوام کو صحح قرآن فنی سے رو کے رکھا اور قرآن کی کو حشش کی الغرش مختلف طریقوں سے عوام کو صحح قرآن فنی سے رو کے رکھا اور قرآن غلط ترجمہ اور تشریخ کی دی آیت ہے جس کا کے غلط تراجم چھاپ کر عوام میں گرائی پھیلائی تو عرض کررہا تھا کہ کی دہ آیت ہے جس کا حضور علی ہے شریعت سے بے خر و ناداقف اور بھیے ہوئے سے پھر بدایت پر آگے اور ضرور افزی طور پر جب لوگوں نے قراد کو اور اس طرح سادات کا نظر سے شام کرنے میں ہمی لوگ عقیدہ اور نظر یہ اپنانے کا آغاذ ہوالور اس طرح سادات کا نظر سے شام کرنے میں ہمی لوگ مائل ہوئے کہ استخفر اللہ رسول اللہ منطق کی ذیادہ ضیں ہمارے جیے ہیں کیونکہ جب تک

ورس گاہ بیں ہم داخل نہ ہوں ہم بے خبر رہے ہیں ایسے ہی معالمہ حضور اگرم سکانے کا ہے۔ اگرچہ ست ہیں جماعت کی آستیوں ہیں جھے ہے تھم اذان لا الد اللہ اللہ اللہ اللہ

#### آیت کے فلط زیجے:

حق بات تو کئی ہے جاہے حالات اور دافعات کہ بھی دول خیر تو اس آیت ندکورہ کو
اس بارے میں دلیل مانا کہ حضور علی ہے جر اور بھی ہوئے ہیں مرامر فحق علمی ہے
بعض لوگ یہ جھتے ہیں جن کو حقیقت احوال کا پت نمیں کہ خلاف حقیقت ان دہایہ اور
دیوری یہ لوگوں پر الزابات ما کہ کئے جاتے ہیں۔ کیا یہ وہایہ دیوری یہ پر بے جا الزابات
ہیں ؟ ایسے حضرات کیلئے بطور نمونہ چند تراہم قرآنی آیت ندکورہ کے ذیل میں ذکر کئے جاتے
ہیں ؟ ایسے حضرات کیلئے بطور نمونہ چند تراہم قرآنی آیت ندکورہ کے ذیل میں ذکر کئے جاتے
ہیں تاکہ دہ یقین کریں کہ جس مسلط کو اظاماع کیا ہے وہ حقیقا آتا ہی اہم ہے جتا بیان کیا گیا
ہے بعد اس سے کمیں زیادہ اہم ہے۔

ورجدك ضآلا فهدى٥

ارپایا جھ کو بھت کھر راہ دی (شاہ عبدالقادر دہلوی)

ارپایا تھے کو بھت کھر راہ سمجھائی (محمود الحسن دیوری ی)

ارادراللہ نے آپ کو بے خبر پایا سورستہ بتالیا۔ (اشر فعلی تھانوی)

ار حمیس نادائف راہ پایا بھر ہمایت عشی (مودودی)

ار ادر رہے ہے نادائف دیکھا تو سیدھارت دیکھایا (مولوی شخ قیم)

ار اس نے تجے محمول بھٹ پایا بھر راہ پر نگایا (وحید الزمال غیر مقلد)

ار اس نے تجے محمول بھٹ پایا بھر راہ پر نگایا (وحید الزمال غیر مقلد)

ار آپ کو بے خبر پایا سورستہ بتادیا۔ (عبدالماجد دریا آبادی)

ار بی پایا تھے کو راہ محمول ہوا ہوا ہی راہ دیکھائی (شاہ درنیا آبادی)

اس آیت کے مختف ترجموں میں سے یہ آٹھ تراجم مشت نمونہ میں گئے ہیں جن سے بید بھی عظمت قرآنی کا ترجمان اور شان رسالت کا تکمبان تطعا نمیں ہے کہ لفظ صآلا کے مخت کی مترجم نے بھیمنا بھولا بھٹا گراہ کردیا ہے اور کی نے بے خبر ' ہواتھت راہ کردیا ہے اور کی نے بے خبر ' ہواتھت راہ کردیا ہے توب اور کی مترجم نے بھیمنا کھولا بھٹا کی ان خبر احمراہ قرار یا کی اق بھر علم و بدایت کس کا نام

ہوگا اور حقیقت ہے ہے کہ رسول ایک لحد کیلئے ہی اپنی تغیرانہ ذمہ دار ہول ہے ہے خبر اور گراہ شیں ہوتا ہے اور وہ جو قرآن پاک بی ہے کہ وان کست من قبلہ لمن العافلین اگر چہ ہے اس ہوتا ہے اور وہ جو قرآن پاک بی ہے کہ وان کست من قبلہ لمن العافلین اگر چہ ہے شک اس ہے پہلے تمہاری توجہ نہ تھی تو دراصل حضور علیہ نے اس واقعہ ہوسنی کی جانب اس واقعہ کو پہلے بیان نہ فرمایا اور نہ بی اس سے پہلے آپ نے اس واقعہ ہوسنی کی جانب النفات فرمایا اور بہ بات نہ تھی کہ آپ علیہ السام کو جانے نہ تھے یا النفات فرمایا اور بہ بات نہ تھی کہ آپ علیہ اس واقعہ ہوسنی علیہ السلام کو جانے نہ تھے یا اب مصب نبوت و رسالت سے قافل تھے اور نہ بی ہے کی نبی کی شان کے لائق ہے اور جب خبر حضور علیہ کو کرا کیو گر در ست مانا جاسکتا ہے قرآن پاک شیس تو پھر ناوا تھے راہ اور ب خبر حضور علیہ کو کرنا کیو گر در ست مانا جاسکتا ہے قرآن پاک شیس جو لفظ صالا آیا ہے جس کے معنی اور منہوم متنابہ اور غیر داشح جیں۔

# مئلهِ شان رسالت مآب عليه

اور مئلہ شان رسالت مآب علی ذات اور صفات کا ہے تو پہلے ہی انتائی مخاط دوجانا چاہئے تحا۔

باخدا دیوانہ باش بامحہ بروشیر اور ایسا منہوم بیان کرنا تھا جس سے گتائی دالا کوئی پہلونہ لکتا کر ایسانہ کیا جیسا کہ عدیبالا سے داشتے ہوں انتخابی ان شاء اللہ تنصیل تشریخ اور توشیح بیان کریں کے تاکہ مسئلہ مبر بمن :وجائے بعون اللہ تعالی وبذیل المصطفی تعلیق اور بعض دوسرے متر حمین (مشلا منتی محمد شفیع دیوبدی متونی الا تابع اور او الاعلی مودودی متونی و تابع معارف القرآن اور تندیم القرآن) نے اس لفظ صالح کے متی بے خبر اور ناواقف متعین کرنے کیلئے اور حضور علیق کو ناواقف اور بے خبر ثابت کرنے کیلئے اس آیت سے بھی استدلال کیا ہے کہ اللہ حضور علیق کو ناواقف اور بے خبر ثابت کرنے کیلئے اس آیت سے بھی استدلال کیا ہے کہ اللہ یاک جل جل جل اور ناواقف اور بے خبر ثابت کرنے کیلئے اس آیت سے بھی استدلال کیا ہے کہ اللہ علی جل جل جل جل اللہ نے ارشاد فرمایا:

وما کنت تدری ماالکتاب و لا الابعان (شوری آیت ۵۲) اس سے پہلے نہ تم کتاب جائے تھے نہ احکام شرع کی تنصیل (کنزالا میان) واضح رہے کہ بیال جو کتاب نہ جانا میان کیا ہے تو اس سے مراد محض اپنی مثل ودانش

كاند جانا ہے اور يہ مراو نسي ہے كه الله ياك نے بھى آپ علي كوعلم عطا نسي فرمايا تعابات باذن الله تعالى حضور علي كآب وايمان كے احكام سے واقف تے جبى تو روزو مان اعكاف مسمى اعال فير فرمايا كرتے تھے اور آپ ملك نے مجمى لات عزى وفير وكى فتم نہ فرمائى اور فتم اور ملف الله عزوجل كا ارشاد فرمات دے اور اس امر كو ہم اس طرح ميان كرتے ہيں ك حفرت يجيُّ عليه السلام كيلي قرآن ياك عن ارشاد مواكد واتينا ٥ الحكم صبيا (حفرت يكيُّ عليه السلام) كو كمنى ميں بم نے علم و محمت سے مشرف فرماديا حضرت ان عباس عد كے فرمان اور توجیہ کے مطابق اس علم و حکمت سے مراد تفقه فی اللین (د بی سجے و جع ب) جبکہ حضرت عینی علیہ السلام کیلئے ارشاد خداوندی ہے کہ انبی عبداللہ اٹنی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبار کا این ماکنت- یعنی می الله کامده جول اس نے بچے کتاب دی ہے اور نی سال ہے اور میں جمال بھی رہوں اس نے مجھے برکت والا ملا ہے۔ اندازہ فرمائی کہ ویکر پینبران عظام جو آپ ملیہ السلام کے تورکی ایک جھلک ہیں مگر اس کے باوجود اس قدر باعد اور عظیم منعب پر فائز ہیں کہ ان کے مجر الحول کارنامول سے علی انسان ورطہ جرت میں دے اور متزادیہ کے بچل می اطان نبوت فرمارے ہیں فور کیجے کہ جو سایہ ہو کر کمنی می تفقه فی اللبین اور علم و حکمت کے دریا بہادیں تو اصل کا عالم کیا ہوگا جعرت یجی علیہ السلام تو جین ى من تفقد فى اللين كے مال مول مر ان كے اور تمام بيول كے مردار جاليس مال كك بے خبر و محراه رہیں اور ناوانف رہیں اور کتاب و حکت کو اور ایمان کونہ جانیں ایا ہو ہی نمیں سكا\_رباس طرح كدوياك حضور كلف كاكتاب وايمان ند جانا قرآن يس ميان مواب تواس مراہ کن سوال کا جواب یہ ہے کہ آیت مبارکہ میں نہ جانا لفظ علم کا ترجمہ شیں ہے بھے درایت کا ترجمہ ہے اور درایت انکل مج سے اور محض عقل سے حاصل ہوتی ہے تو کویا حضور عظی کے از خود جانے کی نفی ہے صاحب علم ہونے کی نفی سیس اور اس امر کو ہم بیان كر بھى بچے ہيں اب اس پيلو پر فور فرمائي ك اگر حضور علي كتاب وايمان سے آگادند دوت توكيا جب حيره رابب نے آپ على سے بلور اسخان لات و مزى (عول) كى حتم افحانے كو كما تو آب تتم انحاليح كر آب نے ايان فرمايا اور صاف صاف اوشاد فرمايا كه اے وابب مجھ سے ان جول کے واسطے سے کوئی بات مت بوجھو ودا جھے جتنی نفرت ان سے بے اور کی سے

ضیں۔ بھلا جو لوگ تبل از اعلان نبوت آپ علی کا کتاب و ایمان جانا ضیں مائے ہیں وہ جواب دیں کہ ندکورہ بالا واقعہ بنی پر ایمان و کتاب جانا ضیں تو اور کیا ہے؟ جس کا تفصیل سے ذکر تنب نقابیر میں موجود ہے بھر یہ کیے ممکن ہے کہ کوئی ہتی ایمان سے بے فہر اور ناوان ہو پھر بھی اس کے ہاتھ پر مجرات بھر ت ظاہر ہول آخر یہ کس طرح سے ممکن ہے اور یہ نبیں کہ مجرات بعد از اعان نبوت مادر ہوئے بھر تجل از اعلان نبوت بھی ظاہر ہوئے اور آگر یہ کما جائے کہ نبی کا بل اور لھے لھے معرات پر جنی ہوتا ہے تو جاہے کہ وہ نبی ہیں۔

کما جائے کہ نبی کا بل بل اور لھے لھے معرات پر جنی ہوتا ہے تو جاہے کہ وہ نبی ہیں۔

سب سے بسلا مسلمان :

تُعِب في اليه لوگول پرجو قرآن فنى كادعوى مى كرتے بين اور يہ فاسد تاويليس اور فلا منائيم ہى مرتے بين اور يہ فاسد تاويليس اور فلا منائيم ہى ميان كرتے بيں اور اس آيت كو شيس پڑھتے جس يس الشياك في ادشاد فرمايا:
الاشوبك له وبذلك اموت وانا اول المسلمين (الانعام ـ ١٩٣)

اسکاکوئی شریک نمیں مجھے کی تحکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہول (کنزالایان) اب ذرااس حدیث مبارک میں بھی خور فرمائیں کہ جس کو علامہ محمد من احمد مالکی قر لجتی رحمة الله علیہ متونی ١٢٨ و نے اپنی تغییر میں ذکر فرمایا ہے۔

قال فتادہ - ان النبی النظافی قال کنت اول الانباء فی النعلق واخو هم فی البعث (قرطبی)
حضرت قاده عدنے فرمایا کہ آقائے دو عالم علیقے نے ارشاد فرمایا کہ میں نبیول میں پیرائش کے اعتبارے سب سے پہلا ہوں اور بعثت کے اعتبار سے سب سے آخر ہوں۔ اس مدیث سے معلوم ہواکہ انبیاء کرام تو اللہ پاک پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہوئے ہیں اور اس کی ذات سے بھی عافل نمیں بینی اس کا ذکر ہر گھڑی کرتے دیج ہیں اور معرفت اللی کے انواز سے تابال اور روش ہوئے ہیں اور وہ سب مسلمان بلعد افضل ترین مسلمان اور آقائے کون و مکان اور مالک کن ذکل علیقے ان میں لولین ہیں اور جامی ترخی شریف کی سے صدیت بھی پڑھئی چاہئے کہ جے الم او میٹی محمد بن عیش رحمۃ اللہ علیہ متونی شریف کی سے صدیت بھی پڑھئی چاہئے کہ جے الم او میٹی محمد بن عیش رحمۃ اللہ علیہ متونی شریف کی سے صدیت بھی پڑھئی چاہئے کہ جے الم او میٹی محمد بن عیش رحمۃ اللہ علیہ متونی بی تاب اس وقت بھی بی تاب آدم ابھی روح و جد کی در میانی منزلیں سے کررہے سے اور سے امر واضح اور بے امر واضح اور بے امر واضح اور بے بیلے بھی نبی ہیں۔ اس طرح آقائے

کا نتات عظی کے سب سے بہلے ایمان لانے کی بلت قرآن پاک میں بھی ہے توجو سب سے ملے ایمان لائے اور سب سے میلے اسلام لے آئے اور ای طرح جس ذات کی تخلیق سب ے اول ہو اور سب ہے جس کا نور اول ہو' نبوت اول ہو' تخلیل روح اول ہو سوینے کی بات ہے کہ وو متی کیے کتاب اللہ اور ایمان سے بے بیر و ہوگی تو جس نے آپ عظیمہ کی نبت بہ لکھاکہ دو کتاب و ایمان سے بے خبر اور بے ہمر و تھے اور راہ جایت نہ جائے تھے وراصل وہ خود بدایت بر شیس اور ند بی وه ایمان کو جانتے ہیں اور ند قر آن کو جانتے ہیں۔ اس ساری عث كاخلاصه يه ب كه جن لوكول في لفظ صالا كم معنى ب فجر ' نادا تف ياراه بحولا كيايرا ظلم كيا اور اس نے اینے اور تیاس کیا ہے کہ جس طرح سے دو خود دینا بی آکر عالم ارواح کے سارے وعدے اور عمد و بیال فراموش کر حمیا اور بھر اس کو کسی نے قرآن پڑھادیا تو اس نے سمجاکہ میں کتاب اللہ سے آگائی یا گیا اور جب کی نے اس کو بعض احکام اسلامیہ بتادیے تو مجينے لگا كدوه عالم قرآن و سنت موكيا اور جب ان ير عمل بيرا موا تو جائے لگا كد بيل عال شریعت غراء ہوگیا اور سمجماک اس ہی طرح کا معالمہ حضور علیہ الصلوة والسلام کا ہے (نعوذ بالله من ذلك) اور اس بى طرح جن او كول نے آپ علی كو كر او محكا بوا اور بحول محكا بتايا لور لبادہ قرآنی بنانے کی کوشش کی ان کو اس امر پر اپنی توجہ منعطف کرنا جاہے تھی کہ اسلوب قرآنی یہ ہے کہ ایک لفظ دوسرے کی معانی میں مستعمل ہوتا ہے اور ایبا بھی ہے کہ وہ معنی باہم کچھ مناسبت رکھیں اور یہ بھی ہے کہ ایکے معانی میں بخر ت اختلاف ہوتا ہے تو پھر ان معانی میں سے موقع محل کی مناسبت سے کوئی معنی ختب ہوتا ہے ہی میں معالمہ لفظ صالا كا ب يد لفظ أكر كسى كافر كيلية استعال موتا تو مان ليا جاتا كد اس ك منى محراه بين ليكن أكر ميى لفظ محى كال مسلمان كيلين مستعل وو تو بجر مراه مى طور ورست نبيس وكاك اسلام اور مرابیت دو متفاد چزیں بی اگر اسلام و کا تو مرابیت نه وی اور اگر مرابیت وی اوا الر نہ ہوگا۔ جیسا کہ اس سے قبل بھی میان کیا گیا ہے کہ ورجندان ضالاً فهدی ور آیت ہے جس ك مفوم ك تعين من كثير ترجمه كرف وال اور تشر ك كننده غلطال اور ويال موتي يي-جکہ علائے من الجنت نے اس آمت مبادک کی بہت المجی زیمانی کی ہے ترجانی كرنے كافق اداكرديناكما جائے توجاب بلاشہ جاہ۔ اور علائے حق کی ترجمانی اس سے بہت مخلف ہے جو فاسد ترجمانی اردو زبان میں کیر متر جمن نے انجام دی بلتہ در حقیقت انہوں نے ترجمانی کے نام پر دھبہ لگایا ہے جس سے ایک عظیم خلقت گراہیت کا شکار ہوگئے۔ اس لئے مناسب ہے اس آیت کی تحقیق زیر مطالعہ فتویٰ میں چیش کردی جائے جس کا طریقہ بی ہے کہ جو متند اور معتبر مغرین نے اس آیت کی تشریح اور توضیحات اور اس آیت کی تشریح اور توضیحات اور تشریحات کی دو شنی میں آیت کا ظامیہ مغہوم بیان کیا جائے۔

اس صف کو شروع کرنے ہے تیل ضروری ہے کہ یہ امر ذکر کردیا جائے کہ وراصل یہ فدکورہ بالا آیت متعلیمات ہے ہور آیت متعلیمہ کا معموم جو ظاہرا ہوتا ہے در حقیقت نہ وہ قرآن کا خشا ہوتا ہے اور نہ بی مراوای وجہ ہے ایک آیات کو متعلیمات کتے ہیں۔ علائے محقین میں بعض کی آراء یہ ہے کہ متعلیمات آیات کا علم صرف اللہ تعالی کو ہے جبکہ بعض محقین یہ فرماتے ہیں کہ ان کا علم ان علاء کو بھی ہے جنکے پاس شریعت کا پکااور رائخ علم ہے اور اسکاروشن میان نور الانوار ص ۹ مطبوعہ ملکن میں ہے جیے جلیل القدر عزیز المر تبت حصرت علامہ شیخ میان فور الانوار ص ۹ مطبوعہ ملکن میں ہے جیے جلیل القدر عزیز المر تبت حصرت علامہ شیخ احمد عرف ملاجون رحمة اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے اور انکائن وصال سے اور انکائی میں ہے جے اور انکائن وصال سے اور انکائی میں ہے جیے جلیل القدر عزیز المر تبت حصرت علامہ شیخ احمد عرف ملاجیون رحمة اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے اور انکائن وصال سے اور انکائن وصال سے ہے۔

اب سوال یہ در پیش ہوتا ہے کہ جب آیات متنابہات کاعلم صرف اللہ پاک کو ہے تو پھر کوئی مفسر اے کیے ذکر کر سکتا ہے اور اے کیے بیان کر سکتا ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ دراصل آیات متنابہات کے سلط میں بعض علائے محققین نے اس قول کو اپنایا ہے کہ انکاعلم فظ اللہ پاک کے پاس ہے ورنہ دو سرا طبقہ جس میں اہام محمد من اور یس شافعی رحمہ اللہ علی متوفی سے بیل القدر جتیاں اور ایکے نزد کیہ آیات متنابہات کاعلم 'رائخ العلماء کو محمد کی ایا ہے۔ اب جبکہ وہ متر جمن جنہوں نے اس آیت بالاکار جمہ انتائی گر اوکن کیاانہیں چاہئے تھاکہ رائخ العلم علائے مفسرین کی جانب رجوع لاتے اور قرآن کریم کا گراوکن کیاانہیں چاہئے تھاکہ رائخ العلم علائے مفسرین کی جانب رجوع لاتے اور قرآن کریم کا گراوکن ترجمہ مفسرین عظام کی آمیہ بالا کی علومی فاسد قرار ویٹا درست و روا ہے۔ اب ہم ان مفسرین عظام کی آمیہ بالا کے سلطے کی تشریحات چش کرتے ہیں جنہوں نے صالا لفظ محانی مفسرین عظام کی آمیہ بالا کے سلطے کی تشریحات چش کرتے ہیں جنہوں نے صالا لفظ محانی (جبکہ وہ سرکار اقد س شریعی علامہ محمد این احمد مالی قرطبی متونی کرتے ہیں جو رائے ہیں اور ان پر تمام امت کا انفاق ہے۔ چنانچہ علامہ محمد این احمد مالی قرطبی متونی کرتے ہیں کو رائے ہیں کہ صلالت امت کا انفاق ہے۔ چنانچہ علامہ محمد این احمد مالی قرطبی متونی کرتے ہیں گور اتے ہیں کہ صلالت

کا لفظ توجہ نہ ہونے کے معنی میں آتا ہے جیا کہ اللہ پاک سمج و بھیر نے ارثاد فرمایا کہ لایصل رہی ولانیسی ای لایففل (طه: ۲۹) تیرارب نہ کی چیز سے فافل ہوتا ہے اور نہ کی چیز کو فراموش کرتا ہے۔ نہ کورہ آیت میں ضالاً بسعنی فافل (توجہ نہ فرمانے والے) مستعمل ہوا ہے۔ بینی آپ علی قرآن اور احکام شرعیہ کی جانب پہلے توجہ نہیں رکھتے تھے۔ اللہ تعالی نے آپ کو قرآن کا علم بھی عثما اور احکام شرعیہ کی تفصیلات سے بھی آگاہ فرملیا۔ ضحاک۔ شحم بن حوشب وغیر حماسے یہ قول منقول ہے۔ (قرطبی حوالہ فیاء القرآن)

کنت مغموراً بین الکفار بمکة فقواك الله تعالی حتى اظهرت دينه رضير كير ح١٦ ص١٦١) الله تعالى من الله تعالى من آپ كو قوت مطافر الله تعالى من آپ كو قوت عطافر الله و آپ من كار كرو غالب كيا۔

(٣) ایا درخت بو کی وسیع صحرا می تنا کر ا ہو اور مسافر اس کے ذریعے اپنی مزل کا مرافح لگا کی اس کو بھی عرفی میں الضال کیتے ہیں العرب نسمی الشجرہ الفريدة في الفلاة ضالة اس مفہوم کے اغتبار ہے آیت کا معنی یہ ہوگا کہ جزیرہ عرب ایک سنسان ریجتان تھا جس میں کوئی ایبا در خت نہ تھا جس پر ایمان اور عرفان کا پھل لگا ہوا ہو صرف آپ کی ذات جمالت کے اس صحرا میں ایک پھلدار درخت کی مائند تھی۔ پس ہم نے آپ کے ذریعے سے محلوق کو ہدایت عش ۔ (تغیر کیر)

فانت شجرہ فریدہ فی مغارہ الجهل فوجد تك ضالاً فهدیت بك المخلق. (ص ٢١٤) كر آپ ایک ایے ور فت جی جو جمالت کے ماحول میں تھے۔ ہم نے آپ كو ایادر فت بایا تو ہم نے آپ کے ذریع محلوقات كو جرایت عطا فرمائی۔

(٣) جمعی قوم کے سردار کو مخاطب کیا جاتا ہے اور مقصودِ خطاب قوم ہوتی ہے یمال کھی کی معنی ہے ای وجد قومك ضلالا فهدا هم بك۔ (ص ١١٥) الله تعالیٰ نے آپ کی قوم کو گراہ پایا اور آپ کے ذریعے سے الن کو ہدایت عشی۔ علامہ او الحیان اندلی اپی تغییر

یں اس مقام پر لکھتے ہیں کہ ایک رات خواب میں اس آیت کی ترکیب پر خور کردہا تھا کہ فورا میرے دل میں اس خیال کی جارت آئی کہ یمال مغانب مخدون ہے اصل میں عبارت ہوں ہے وجد دهطك صالا فهدا بلاد پجر میں نے کما کہ جس طرح واسئلو القربة وراصل والسئلوا اهل القربة ہے کہ اس میں اہل مغانب مخدوف ہے۔ ای طرح یمال بھی رحط مغانب مخدوف ہے۔ ای طرح یمال بھی رحط مغانب مخدوف ہے۔ اس طرح یمال بھی

(۵) حضرت جنید بغدادی قدس مره (حونی میدوردب) سے منقول ہے کہ صالا کا معنی متحیرا ہے لیجنی اللہ تعالی نے آپ کو قرآن کریم کے بیان میں جران پایا تواس کے بیان کی تعلیم دی۔

(۱) امام رازی کتے ہیں کہ السلال بہعنی المعجة کما فی قوله تعالی انك فی صلالك القديم - بینی يمال مثلال سے مراہ مجت ہے۔ جس طرح مورة بوسف كى اس ايت ہيں ہے اب ذكورہ آيت كا متى ہوگا كہ اللہ تعالیٰ نے آپ كو اپی مجت ہيں دار فتہ پایا تو الى شريعت سے بر در فرمایا جس كے ذريعے آپ اپ مجوب حقیق كا تقرب ماصل كر كيس كے۔ عامد قاضی ثاء اللہ پائی تی رحمۃ اللہ تعالیٰ عليہ (متوفی ١٢٤٥هـ) نے اس قول كو پايں الغاظ بيان كيا ہے كہ قال بعض الصوفية معناه و جدك محبا عاشفا معرطا فی العب والعشق في في الى الى وصل محبوبل حتى كنت قاب قوسين او ادنى العب والعشق من الموب ہو ہو كہ اللہ تعالیٰ نے آپ كو اپی مجت اور العب محبوبل عن من از مد برحا ہوا پایا تو آپ كو اپن مجب اور اللہ مختی ہو اللہ فرف رہنمائی كی يمال الي عشق ميں از مد برحا ہوا پایا تو آپ كو اپنے محبوب كے دصال كی طرف رہنمائی كی يمال الي عشق ميں از مد برحا ہوا پایا تو آپ كو اپنے محبوب كے دصال كی طرف رہنمائی كی يمال تک كہ آپ قاب قوسين او ادنی كے مقام پر فائز ہوئے۔ (تفير مظری)

# اس بارے میں ایک واقعہ:

حفزت على مد آلوى وحمة الله عليه في الله بارب بي الكه واقعد تحرير فرمايا ب جس كا حاصل يه ب كد في اكر م علي في ل نبس رب تح جس كى وجه ب جناب عبدالمطلب ببت پرينان تح چنانچه دو غلاف كعبه كو تقام كر كر كر اكر اكد م علي حكد مركام اقد س علي كمه كى كمانيول مي گموم رب تح كد ناكاه الد جمل وبال پنجالور حضور في رحمت علي سے كينے لگا

#### آمد بال کے متعلق عث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

نسب الصلال الى الانبياء والى الكفار وان كان بين الصلالين بون بعيد الاترى اندقال في النبي المسلال الى الانبياء والى الكفار وان كان بين الصلالين بون بعيد الماسبق الدي النبية ووجدك صالا فهدى (سورة الضحى آبت ٧) اى غير مهند لماسبق البك من النبوة وقال في يعقوب-

انك في ضلالك القديم (مورة يوسف آيت ٩٥) وقال او لاده ان ابانالفي ضلال مين (مورة يوسف آيت ٨) اشارة الى شغفه بيوسف وشوقه اليه (مغردات الترآن ص٢٠١)

(عربی کے لفظ مثلال کو قرآن پاک میں انبیاء اور کفار دونوں کے لئے استعال کیا گیا ہے اگرچہ ان دونوں مثلالتوں کے در میان بہت دوری ہے گیا تم نسی دیکھتے ہو کہ نی مرم عظیم کی بامت ارشاد فرمایا کہ اور ہم نے آپ کو اس راو کی حلاش میں مرکردال پایا سو اللہ پاک نے آپ کو داویاب فرمایا کینی اس مجت سے بے نیازنہ پایا جیسا کہ اعلان نبوت کے پہلے وقت گزر گیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان کی اولاد نے کما کہ با شبہ ہمارے والد گرای صریح مجت میں جیں۔اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بادی میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے مواقع کی طرف اشارہ ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے موقت کی طرف اشارہ ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے موقت کی طرف اشارہ ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے موقت کی طرف اشارہ ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے موقت کی طرف اشارہ ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے موقت کی طرف اشارہ ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا۔

(۱۰) حضرت الم حمین الواحظ الکاشنی رحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں که در حقائقی سلمی رحمة الله تعالی علیه مذکور است که ترا بافت در دوستی مستغرق در بحر معرفت و معبت برتو منت نهاد و بعقام قرب رسائید (تغیر حمین ص ١٥٤ ١١ مغیر مین) که خاکل سلمی رحمة الله تعالی علیه بین ذکر کیا گیا ہے کہ تم کو اس دو تی بی معتوق پایا جو معرفت اور محبت کاسندر تھی تم پر احمال کیا اور قرب کے مقام تک پہنچایا۔ معتوق پایا جو معرفت اور محبت کاسندر تھی تم پر احمال کیا اور قرب کے مقام تک پہنچایا۔ بی شواج ہم نے وس متنو اور معبر مغرین کے چش کیئے۔ ان بیل سے ہر ایک دو ہے جو اپ وقت کے اعظم اور اگرم متام پر فائز رہے اور المل علم اور عوام بیں نمایاں مقام پایا نیز ہے کہ نہ معرف ان حضرات مغرین نے عوام کی رہنمائی کی ہے باعد علاء کرام کی رہنمائی تھی کی ہے ان مغمرین کرام بیں سے ایک بھی دو نمیں ہے جس سے حضور اگرم عقام کی رہنمائی تی ہے شری نے واد اگرم عقام کی رہنمائی تھی ہو نمیں ہے جس سے حضور اگرم عقام کی مغمرین نے فری دو نمیں ہے جس سے حضور اگرم عقام کی مغمرین نے فری دو نمیں ہے جس سے حضور اگرم عقام کی مغمرین نے فری دو نمیں ہے جس سے حضور اگرم علی مغمرین نے فری دو نمیں ہے جس سے حضور اگرم عقام کی مغمرین نے فری نماری یا گئر وغیر دو نمیں ہے جس سے حضور اگرم بی مغمرین نے فری دو نمیں ہے جس سے حضور اگرم بی مغمرین نے فری دو نمیں ہے جس سے حضور اگرم بی مغمرین نے فری نماری یا گئر وغیر دو نمیں ہے جس سے دخور اگرم بی مغمرین نے فری دو نمیں ہے جس سے دخور اگرم بی مغمرین نے فری دو نمیں ہے جس سے دخور اگرم بی مغمرین نے دو تمام بی مغمرین کے دو تمام بی دو تمیں ہے دو تمام بی دو تم

اس ناذک مقام کو نمایت بی مخاط اور اچھوتے انداز میں بیان کیا ہے جس سے عظمت مصطنع اور مقام مصطنع بیست کا شائبہ تک نمیں اور مقام مصطنع بیست کا شائبہ تک نمیں ہو سے بیر والمار ہوتا ہے اور تنقیص شان رسالت کا شائبہ تک نمیں ہو کے بیں تو ہے۔ بہر حال مسلمان کیلئے اگر بے لفظ استعمال ہو تو اس کا معنی گراہ برگز نمیں ہو کتے ہیں تو آقا علیہ الصافرة والسلام کا معالمہ تو اس سے بالکل بی مختلف ہے اور جداگانہ ہے۔

ان کی ملک نے دل کے غیج کلا دیے ہیں
جس راہ ہل دیے کے خط ہیں (کلام رضا)
ان سے تو ہیشہ ہدایت اور ایمان کے خشے مجد شخ اور ایمانی اور اسلام کی ضایا شیال عالم کو منور کرتی ہیں ان کی توجہ دنیا سے صلالت اور ظلمت کو اکھاڑ کر مجینک وہتی ہے۔ ان کے لئے یہ گھاؤنا تصور کہ وہ تبل از اعلان نبوت کتاب و ایمان نہ جانے تنے کیے درست ہوسکتا ہے بھے ان کی جناب میں تو رب قدیر عزوجل نے ارشاد فرمایا۔

ماضل صاحبكم وماغوى (النجم-٢)

رجمہ: تمارے صاحب ندہے ندبے داہ علے (کنزال مان)

صدر الافاضل بررالما بل مفتى سيد نيم الدين مراد آبادى رحمة الله تعالى عليه ياس كوه كى تشر راك كرت بوع فرمايا كه صاحبكم ب مراد سيد عالم عليه بي متى سه بي كه حضور انور علي في نه بي طريق في ومدايت ب عدول نه كيا بميشه اپ رب كى توجيد و عبادت مي رب آب كه دائن صحبت پر مجى عن ام محرده كى گردند آئى اور به راه نه چلى عبادت مي رب آب كه دائن صحبت پر مجى عن ام محرده كى گردند آئى اور به راه نه چلى سه به مراد ب كه حضور علي بيشه رشد و بدايت كى اعلى منول پر متمكن رب اعتقاد فاسد كاشائيه بي مجى آب كه حاشيه بماط شك نه بخي سكار جب معامله بيه به تو پر كيم ممكن ب كاشائيه بي مجى آب كه حاشيه بماط شك نه بخي سكار جب معامله بيه به تو پر كيم ممكن ب كه ايك بكر خور كرنا چاب كه سورة بخم مي ننى مطلق وارد به وئى به جس كا مفاد اور بتيجه بيه به كه ماضى كه بر ليج اور بر مورة بخم مي نئى مطلق وارد به وئى به جس كا مفاد اور بتيجه بيه به كه ماضى كه بر ليج اور بر اعلان نه جائ به خور د خويدارو! كه قبل از افليت أب خبريت آب ب دور د بي اور به اعلان نه جائ به خبر يت نادا قنيت كو اعلان نه جائ به خبر يت نادا قنيت كو اعلان نه جائ به خبر يت نادا قنيت كو اعلان نه جائ به خبر يت نادا قنيت كو اعلان نه جائ به خبر يت نادا قنيت كو منوب كرديا اور خابر به كياكه كي ترجمه قرآنى به د العندة الله على الكاذبين "

ال ماری حد کا ظامہ اور نتجہ یہ ہے کہ یہ دہایہ (فیر مقلد) دیوبدیہ طرح طرح کی گراہیت اور لادینیت بھیلانے میں معروف عمل میں مجمی حضور علی کو بے فیر مجمی حضور علی کو اور ایمان سے بے علم کر کر حضور علی کی شان میں گرانی کرتے ہیں اور مجمی حضور علی کی شان میں گرانی کرتے ہیں اور مجمی حضور علی کے علم کے برابر کر کر گرانی کرتے ہیں اور مجمی حضور علی کو مرکز مئی میں ال کے کہ کر شان اقدی میں گرانی کرتے ہیں وفیر و وفیر و نقل کفر کفر دیا شان اقدی میں گرانی کرتے ہیں وفیر و وفیر و نقل کفر کفر دیا شان کے کو کان دی جاری ہے کہ مسلمان کی عیس۔

زور تلم لگام دے رہا ہے:

بمر حال ان کی گناخیال بے باکیال اور جرا تیں بوج رہی جی جو یقینا دین اسلام سے مخرف ہوجانے کی مانند عمل ہے اگر اسلام محرف ہوجانے کی مانند عمل ہے اگر اسلام محران ہوتے تو ان بے دینوں کو نگام دیتے محر اب تو معالمہ بول ہے کہ:

ول اعداء کو رضا تیز شک کی وهن ہے ایک ذرا ادر چھڑکا رہے خامہ تیرا

کہ ان بے دیوں کو نگام بردر تلوار اور قید و مد تو شیس البتہ زدر تلم نگام دے رہا ہے اللہ یاک این میں میالی کے صدیقے تبول فرمائے۔ واللہ ورسوله اعلم بالصواب

نوف: یہ مؤان "ہارے رسول علی مرایا ہدایت ہیں" حضور سیدی صاحبزادہ "علامہ ضیاء الحسن جیلانی" مدخلہ العالی کی خدمت سرایا عظمت میں جو کہ حضور سیدنا فوث العظم مین کی اولاد میں ہے ہیں کی نذر کرتا ہول اور اللہ عزد جل کی جناب اور بارگاہ میں ہوسیائے نیز اعظم رسول معظم علی دعا کرتا ہول کہ حفیر کی اس کو حشش کو تبول عام فرمائے۔ آمین جا والنبی الاجن علی ا

کستید مفتی سید مجر اکبر الحق رضوی خادم دارالا فتاء دارالعلوم انوار القادرید اذی تعده ۸ فردری

